نام كتاب : الم احمد مشااوراصلاح معاشره

مؤلف : محدقر الزمال مصباحي

سن اشاعت : صفر المقفر ۱۳۳۰ مراز ورى ۲۰۰۹ م

تعداداشاعت : معمع

ناشر : جعیت اشاعت الملت (با کستان)

وْرْمِيكَ اللَّهُ كِيا زَارِ عِنْما وره كُما فِي فِي ال

website: www.ishaateislam.net ﴿ وَتُعْرِي نِيرِسَالَهِ

-438.41

# ا مام احمد رضا اور اور اصلاح معاشره

<sub>طلیف</sub> محرقمرالز ما<u>ل مصباحی</u>

شاشی جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان) نورمجر، کاغذی بازار، پیشادر، کراچی بنون: 2439799 آیا نہ کوئی شہید احمد رضا کے بعد خود فرماتے ہیں:

وہ رضا کے ٹیزہ کی مار ہے کہ عدد کے سے ٹی غار ہے

کے چارہ جوئی کا وار ہے کہ سے وار وار سے پار ہے

کلک رضا ہے نجچ خوتخوار برق بار
اعداع ہے کیہ وو خیر مناکس نہ شر کریں

کرے مصطفیٰ کی ابائیں کھلے بھروں اُس یہ بیہ جراتیں
ارے کیا جیس بول محمدی ارب بال قیس ادے بال قیس

زیرنظر کتاب محد قرائز مان مصباحی کی مختصر کردیده زیب تصنیف ہے آپ نے بہت جامع اور مختصرا نداز میں امام اہلسنت رضی اللہ عند کی خد مات کو جنع کرنے کی کوشش کی ۔اسے جمعیت اشاعت اہلسنت اپنے ماہا تدرسالہ میں 178 نمبر پرشائع کررتی ہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ محقیق کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور عوام وخواص کے لئے اس کتاب کو ماغ وماضح اور جمعیت اشاعت اہلسنت کے اراکیوں و جملہ مؤمنین کے لئے شافع بنائے۔

طالب علم جامعة النور محمد رضوان كاساني

# پیش لفظ

اسلام ایک ستحراا در با کیزہ دین فطرت ہے، جو نبی باک ﷺ کے صدیقے دوسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمیں ملاء جس نے کا نتات کی تا ریکیوں کواپٹی تعلیمات کے نور سے روشن دمنور کیا۔

معاشرہ کی بنیا داس کے افراد متبذیب و تھرن ، عقائد، رہی ہن کے طریقے پر ہوتی ہو ہے، جو کی ند ہب کے جرد ہوتا ہاں حال میں جب محاشرہ دیرائیوں، فسادات، عقائد باطلہ کا پر چاراد رطرح طرح کے دیگر مسائل ہے دو چار ہوائی و فت غرورہ اس امرکی ہوتی ہوتی ہوتی مردیجاہدان تمام مسائل کا حل اور معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرے، ایسے میں امام احمد رضایہ بلو می رحمتہ اللہ علیہ کا مام مرفہر ست ہے جنہوں نے اپنی حلی کاوشوں اور جہاد کی بناء پر باطل قوتوں کا ڈے کر مقابلہ کیا اور ند بہت اللہ علیہ نے فرقہ واربیت کی دائے فرقہ واربیت کی دائے میں گاؤوں اور تیل کا خاتمہ کیا، کون کہتا ہے امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے فرقہ واربیت کی دائے میں دائے اسلام کا حکم کا خاتمہ کیا، کون کہتا ہے امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے فرقہ واربیت کی دائے میں دائے اور بیت کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کہ کیا اور کی دائے کی خد مات کا داخل دیں۔ مشکل احربے کی دائے کی خد مات کا داخل معاشرہ کی دائے کی خد مات کا داخل میں۔ مشکل احربے کی خد مات کا داخل کی خد میں کی دائے کی خد مات کا داخل میں۔ مشکل احربے کی خد مات کا داخل دیں۔ کی دائے کی خد مات کا داخل دیں۔ کر دائے کی خد مات کا داخل دیں۔ کی خد مات کا داخل دیں۔ کر دائے کی خد مات کا داخل دیں۔ کر دائے کی خد مات کا داخل دیں۔ کر دائے کی دائ

سى شاعرنے كيا خوب كيا ہے ۔

چاروں طرف ہیں دین کے وشمن کی بیں تھا احمد رضا ایسے بی اسلام بچانا سب کے بس کی بات تہیں صحرائ نجد کے جو پڑٹے اُڑا گیا

## بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# نگاہِ اولیں

امام احمد رضافتد س مردا یک بالغ نظر فقید نکته دس مصنف، ما بغهٔ روزگار محفق، بلند بإیهٔ محدث معنف، ما بغهٔ روزگار محفق، بلند بإیهٔ محدث ومفسر اور دنیائے سنیت کے اس مجد داعظم کانام ہے جسے قد رت نے روزاول میں ای اپنے دین حنیف کی حفاظت مذہب حق کی صیا نت، نثر بیت مقد سد کی بقاء اورا بمانی سوز وحرارت کے تحفظ کے لئے منخف فرمالیا تھا۔

خانقاہ ہے لے کر درسگاہ تک اسلامی مراہم شرقی معمو لات اور قد بھی تقادس کی چو بہار ہے اسی مرد تقندر کی رمین منت ہے اور آج ایمانی حرارت و پاکیزگی کی ساری لذشیں اسی روحانی مقندا ء کی آہ صبح آگائی اور مالی شمل کا متیجہ ہے۔

یا کیک کیار ہوتا ہے جمہدوا ہے وقت کی خرورت اورا ہے عصر کی پیار ہوتا ہے جس سے لوگ اکتماب فیض کرتے ہیں۔ سیدہا اہام احمد رضا قدس سرونے جب شعور کی آتھ جیس کھولیں تو دیکھا کہ دہائی تحریک کی ساری افر جی ایمان وعقید ہے کی روح کو قاکر نے پر کھولیں تو دیکھا کہ دہائی تحریک کی ساری افر جی ایمان وعقید ہے کی روح کو قاکر نے پر کمر فی بیوری ہے۔ برعقیدگی کے کہر بروی کئی کی سے پیٹل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھر پور کوشش کی جا رہی ہے، تنقیص الوہیت اور اہانت رسالت ہے مملو تحرید دل کو دیکے کر آتھیں نمناک ہوگئیں۔ جسم کے رو تکلے کھڑے ہوگئے ، دل خون کے تحرید دل کو دیکے کہا کہ بی پہلو قرار تیں اور قرار ماتا بھی کیے جس کے فردیک ایمان کی آواڈ ہے۔

ول ہے وہ ول جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا جان و ول ہوٹ و فرد سب تو مدینے پنجے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا

جان ہے عشق مصطفی روز فروں کرے خدا جس کو ہو درو کا مزا تاتے دوا اٹھائے کول مئله صرف این ایمان وعقیدے کے تحفظ کانہیں تھا اگر صرف اپنی یات ہوتی تو جس معطر فضااور ما کیز دماحول میں آپ نے برورش ما فی اس کے کئے فہولی میں بیٹ کرصرف سجدہ کرتے جب بھی بدعقیدگی کے نایاک سائے قریب آنے سے ارز جاتے مربات ہوری ملت کی تھی معاشر ہے اور ساج کی تھی ، بوری انسا نبیت کی تھی ، اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی ، قوم کے نونہا اوں اور مستقبل کی الن تا ز وفعلوں کی تھی جے لبلہانے سے بہلے با دسموم مرجمانہ وي، چنانچ بصيرت و بصارت حكمت و داناني عشق و يفين اخلاص وايثار، ايمان وعرفان اورعزم وحوصلے کی بحر پورتوامائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں سے لیس ہوکر برکاتی کھار کاس شیر نے عصری تقاضوں کے چینے کو تیول کیا شرار ہوائی کی تیز آ تدھیوں میں چاغ مصطفوی کوروش کیا، ملت کی سچی رہنمائی فر مائی ۔ شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فرما کر اسلام کے درختال اصول بتائے ، بدعات وخرا فات کے تاج محل پر چھایہ ماری کی ، روحوں کی طہارے فرمائی قلم کی آوارگی کولگام دیا ، غلط افکار ونظریات پر پہرے بٹھائے ، آزاد ی فكركوم بيز دى ، اينان دعر فان كومج مسرت كا جالا بخشا \_ ولول كوعشق رسالت كانوروسر ورعطا كيا، فتذا تدركا بويا با جركا سب كو دبايا، جرايك كا محاسبه كيا، جرايك كى خيريت يوجيلي اور اصلاح وتذكير، دعوت الى الله، تبليغ وارشا داورا بلاغ حق كى راه بين مسلسل چوت كهاتے رے، آ کے بروسے رہے حوصلوں میں تا زگی آتی رہی ،عشق تھرنا رہا اور محبت رسول کے جلوؤں میں کم ہوتے رہے، نہ تنہائی کاشکوہ، نہا کیلے بن کا احساس بلکہ ہر ہرقدم پر ثبات و استقلال كاقلع تغير كرتے جارے تھے اور نقوش ما كاہر تيور يكاركر كيدر ہاتھا ع یں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مر اوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنآ کیا بيآب كى داعيان قوت، قائدان عظمت وشوكت اوريا كيزه قيادت كابى ثمره بكد

آج دلوں کی نصیل پر عظمت نبوت کے پر چم اہرا رہے ہیں، افکار دنظریات کے صحرا ہیں محبت رسول کے گلاب مسکرا رہے ہیں، خانقابوں کی پاکیزگی، دا رالا فقاء کا تقدی اور وائش کدوں کی شوکتیں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضافتہ میں مرہ کے انہیں احسانات کو دیکے کر پاسبان ملت خطیب مشرق حضرت علامہ مشاق احمد نظامی علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں:

اے دفت کے دانشورواغور کر دایام احدرضا کا یک ایہا وجود معود جو
تن تنہا لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انیس خراج عقیدت پیش کرتے کے
لئے اگر زیان وقلم کا پوراس مایدا کھا کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے
چھر کھات کا شکر میدا دا کرئے کے لئے ما کافی ہوگا۔ عقل جران ہے کہ
زیان وقلم کے لئے نیاز مند یوں کی بھیک کہاں سے ما تی جا دور
کس خزانہ عامرہ سے کو ہر آبدار چن چن کران کے قدموں پر پچھاور
کئے جا کمی جس سے امام احمد رضا جیسی قد آ در شخصیت کی دیئی وقلمی
خد مات کا حق ادا کہا جا سکے ۔ (دیو بندگی فانہ عوثی مشخیرا)

بیاس فاضل کا تا رہے جس کے آلمی اور اسانی خدمات کی ضیا پاشیوں سے علاقے کا علاقہ روش ہے ، گر برا ہو عصیبت کا جوام وا دب سے کور سے اور بالکل تھی دست ہیں وہ اس آقاب فضل و کمال سے آئلمیں ملانے بیلے ہیں ، ہونا تو بید چاہتے تھا کہ امام احمد رضافتہ سیرہ کی خدمات کو سراجے ان کی بارگاہ عبر کی میں جو دنیا زلتاتے ، ان کے آلمی سرمایہ سے دلوں کی تجوری کو جرتے ، ان کے علم و شعور کے گلی و لالہ سے قلب ونظر کو تا زگی بخشے ان کی بر کشش شخصیت کے جلوؤں سے دل و نگاہ کی وا دی سجاتے اور اسلامی نظر بیات کو پیغام رضا کی شکل میں عام و تا م کرتے لیکن میں تا رہ کے سماتھ کہتا ہمیا تک خداق ہے کہ مل کی تطمیر ، فکر کی تقدیس اور عشق مصطفی کی تغییر میں جس کی حیات کا لھی لیے مصور ف ہو جمر بحر جس نے سان کی تقدیس اور عشق مصطفی کی تغییر میں جس کی حیات کا لھی لیے والی ہو جمر فرجس نے سان علی جن ان کے وقد پوند تجر و کی اور میں اور میں اور سیرائی کے بعد وصلاح اور نجات و فلاح کا ایر کرم بن کر دلوں کی بنجر زشن پر برتی رہی اور سیرائی کے بعد وصلاح اور نجات و فلاح کا ایر کرم بن کر دلوں کی بنجر زشن پر برتی رہی اور سیرائی کے بعد

قلب وجگری کشت ویران پراتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی شیمت کے نہ جانے کتنے شاداب پھول مسکرانے گے اور آج ای پر بیالزام عائد کیا جاتا ہے کہ پرعتی فرقہ کا ہائی افعالم کوئی در دمند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضا بی تو حید کا چراغ جلانا، تو ہین نبوت کے پر آشوب ماحول بی محبت رسول کی شمعیس روشن کرما اور بدعات کی آندهی بی اولیاء عظام کی عظمتوں کی قند یئیس فروزاں کرما ہی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مقلسی ، وجنی قلاشی اور بیتیم العقلی پرکوئی ماتم نبیس کر تے۔

کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس ما وردو زگا رضحیت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا

کے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس ما وردو زگا رضحیت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا

خالفین نے جس قد رحقا کن پر پر وے ڈالے، الزامات کا نشا نہ بنانا چا ہا اور پروقار وا ت کو

جروح کرنے کی جشتی سازشیں رچی گئیں جیتھیں طشت از ہا م ہوتی چلی گئیں ، افکا رکی خوشہو

پیلیٹن رہی ، تا بند و خیالات کی کرٹوں سے ولوں کے آفاق جگھانے نگے اور آج اس عالمی

شخصیت پر چھیق و ریسری کرنے والے اسکالرز اور محققین جرت کے سمندر بی فوط زن

ہیں جس موضوع پر اپنی چھیق کی بنیا در کھتے ہیں ، حلاش وجبتو اور لوح وقلم کی ساری ہوئی لٹا

و سینے کے بعد انہیں کی بنیا در کھتے ہیں ، حلاش وجبتو اور لوح وقلم کی ساری ہوئی لٹا

و سینے کے بعد انہیں کی بنیا در پھر انہیں تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک پیکر ہی علم و

نگراں کا نہ کوئی ہا ہے ہے نہ دھا راور پھر انہیں تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک پیکر ہی علم و

شعور کی اس قدر رہائی بیکسب کی بنیا و پڑتیں بلکہ تا شیر رہائی اور فیضان اللی کا نتیجہ ہے۔

شعور کی اس قدر رہائی بیکسب کی بنیا و پڑتیں بلکہ تا شیر رہائی اور فیضان اللی کا نتیجہ ہے۔

ایک داگاس فلندگوا چی طرح سجھتاہے کہ جہاں سے نیروشر کے چشے ایلتے ہیں وہ
انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جمافیم ہے دل پاک وصاف ہوگیا تو دوسرے اعصاء کو
سنوار ما بہت آسان ہے بہی وجہ ہے کہ امام احمد رضافتدی سرہ قلب کی پاکیزگی پر زیادہ ذور
دیجے ہیں ، آیئے اس پرسوز مصلح کی آواز کو آپ مجی کان سے لگا کر شنئے:

قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ جب معاصی اور کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے اب اس بیس حق

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيِّمِ

## تقذيم

کیا حال ہوتا کشتی ملت کا اگرا مام احمد رضانے ہروقت اس کی پاسبانی نفر مائی ہوتی ،

کیا حال ہوتا عقید دو عقیدت کے گل وغیچ کا اگر بدعات کی با دسموم کے ساسنے آپ نیم محری ند بن گئے ہوتے ، اور کیا حال ہوتا ایمان وقمل کے درّ بے بہا کا اگر گیروں کے ظاہر کی وفقی صفے ہے آپ نے لوگوں کو متنبہ ند کیا ہوتا ، اگر بی ہیہ کہوں کہ بالکل حق بجا نب ہوگا کہ دین و ضروریات وین ہرچوکھی صفے ہور ہے ہے تن تنبا امام احمد رضا چھین علوم وفتو ن کے فرزان و اسلی ہے کیس ہوکران تمام طوفان جفا کے ساستے سد سکندری ہے ہوئے تھے۔ میں میڈیل کہتا کہ جوان کہ دونا تا ہوگئی ، میں بیٹیل کہتا کہ خانقا ہیں حق ، میں ویک صدائے لاہوتی سے خالی تھی ، میں بیٹیل کہتا کہ اسلام دائیان کے گھٹن کو تا رائ کرنے لاہوتی سے خالی تھی ، میں بیٹیل کہتا کہ اسلام دائیان کے گھٹن کو تا رائ کرنے کی جوب سیبو بی اسکیمیں اپنے شاب ہو تھی ، عقید دوعقید سے کرنے انے ہر جب شب فون مارے جا رہے تھی جس کی جا رہا تھا تو اس کالی رائے اور میں کہا کہ داخوں مارے مارے میں دوناتھ اس کے جا کہا دورات کی کرنے دوناتھ کی دورات کی طافو تی سے سی سید کی طافو تی طافو تی طافو تی طافو تی کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی کی سید کی کی سید کی کی کو تی کی کی کو تی ک

ادھر آؤ پیارے ہنر آؤہا کی تو تیر آزہا ہم عکر آزہا کی رصغیر کی ہوری چر ازہا کی رصفیر کی ہوری چر ازہا کی رصفیر کی ہوری اردی مدی چھان ڈالنے صرف اور صرف ایک نوری چر انظر آتا ہے جے سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں ابل علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، خافقا ہوں نے آپ کی تما میت کی ہے ، سجاد ہشینوں نے تا کید کے بھول پر سائے ہیں ،اسلام کے جیا لے فرزند دل نے حوصلوں سے آپ کا دائن بھرا ہے مگر ہرمحاذ ہے جومقد مہ انجیش کا

کود کھنے بھے اور ٹورکرنے کی قابلیت تیس رہ جاتی مگرا بھی حق سنے کی استعداد ہاتی رہتی ہے۔(مقولاشریف)

مندرجہ بالاتحریر کو پڑھنے کے بعد ای تخلص واقی کے اضطراب اور دروہ کیک کو آپ محسوس سیجے، کرب کا بھی وہ واعیہ تھا جوا مام احمد قدس مرہ کو عمر بحر قلمی جہا دکرنے پرمجبور کرتا رہا کہ ایک سیچے عاشق رسول ، پرسوز قائداد رفد ہی رہنما کی نگاہ ٹس برلحہ اسلامی احکام شرمی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشا وات وقر مووات کے حسین جلوے ہوئے ہیں جس کے اصالے میں اپنی قدمہ دار یول سے سبکھ دش ہوماو واپنافر من منصی کھتا ہے۔

''اہام احمد رضا اور اصلاح معاشر ہ'' کے حوالے سے ایک مختصر رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تعصب و تنگ نظری کی سطح سے اوپر اٹھ کراس کا مطالعہ سیجئے اور قبول حق کی کوئی بلکی چنگاری بھی ذہن و قبل کے کسی کوشے میں سلک رہی ہوتو انساف و ویانت کا خون کئے بغیر جواب و بیجئے کہام احمد رضافتہ میں سرہ نے بدعات اور غیر شری رسومات کوفروغ ویا ہے بااس کے خلاف جنگ کر امام احمد رضافتہ میں سرہ نے بدعات اور غیر شری رسومات کوفروغ ویا ہے بااس کے خلاف جنگ کڑی ہے۔

قاطع نجد بیت حضرت علامه مفتی محد امان الرب صاحب، حضرت علامه غلام مصطفی بیم القادری صاحب، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه مفتی منظورا حمد مصباحی، حضرت علامه محد عینی رضوی مصباحی، حضرت مولاما رحمت الله صدیقی ان ابهم شخصیات کی نیک تمنا کمیں اور پُر خلوس وعا کمیں ہمارے ساتھ بیں جب بھی بخشن لحات آئے ہیں توزد کورہ حضرات ہماری دیمگیری قرمائے ہیں۔ رب کا کنات سب کو دارین میں عافیت عطافر مائے۔ ہمین

محرقمر الزمان مصباحی مظفر بوری خادم جامعة قادريه کونژدا، بونه ہوئی ہاور تہ آئند وہو یکنی ہاور نہ بیا سلامی تصور ہے۔ ایک پا کیز وہ صالح اور ہا مقصد معاشر وکی تفکیل کے لئے ضروری ہے اس کے سنگ بنیا و پی ہی ایمان وعقید ہ کی روح رچا بساوی جائے پھر عمل کی ویوار چنی جائے ، اسلام صرف عمل کا نام نیس بلکدا یمان وعمل دونوں کے حسین مجموعہ کا نام ہے۔

زیرنظر کتاب عزیز گرامی مولاما محد قرائز مان مصبای کے زرنگار قلم کا حسین شاہکار 
ہے ، بس پڑھتے جائے جھو متے جائے ۔ عزیز موصوف نے مختفر اوراق پر جائع اور بسیط 
مضاھین کو میٹنے کی یوی محمود کوشش کی ہے ، اللہ تعالی ان کی اس محست کا انہیں دارین شی صلہ و 
شمرہ عطافر مائے ۔ ( آئین ) تا ہم عقید ہ کی بحث کوشاید انہوں نے قلت صفحات کی شکو ہ نجی 
کے جیش نظر چھیڑ نے کی کوشش نہیں کی ہے ، اس تعلق سے دو چار کو شے ہدیتا ماظرین ہیں 
تا کہ قاری کوکسی جہت سے کہا ہ علی تھنگی کا احساس نہ ہو۔

(۱) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوکوں کواس نتیجہ پر پہنچا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے بیار سے دمول ﷺ کے تعلق سے بھی آئ کا انسان بڑا ہے ہا ک بوگیا ہے بہاں تک کہ جسارت جا پیچی ہے کہ اگر شریعت کا صابطہ سمجھایا جائے تو بعض باعا قبت اندیش لوگ بہاں تک کہ جسارت جا پیچی ہے کہ اگر شریعت کا صابطہ سمجھایا جائے تو بعض باعا قبت اندیش لوگ بہاں تک کہ جاتے ہیں کہ 'جم خدا اور رسول کوئیس جانے ''ایسا ہی سوال جب اعلی حضرت امام احمد رضا ہے بوا تھاتو آپ کے قلم کا تیور و کھیئے: ''و ولفظ جواس نے کہا کہ ہم خدا ورسول کو نہیں جانے بیصری کھل تو کہ ہے اور از سر نو مسلمان ہوا ورا گرموں ہے کہ تو بہرے اور از سر نو مسلمان ہوا ورا گرموں سے کہ تو بہرے اور از سر نو مسلمان ہوا ورا گرموں ویکھی ہے ''۔ (فاویل وسی جلدہ م)

(۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول کی شان میں ایسے الفاظ کے استعال ہے بھی گریز ان کھی جو دشمنان خدا ورسول کی نے استعال کیا ہواور و وان کا تکمیہ کلام بن چکا ہو، لفظ صاحب کے تعلق ہے آپ سے سوال ہواتو آپ نے فر مایا: ''جائز ہے صدیت میں ہے:

اللهم انت الصاحب في السفر و الخليفة في المال و

تاج زری سجائے بھی قلب لشکر بھی مینداور بھی میسر ہ پر جھیٹ جھیٹ کروار کرر ہاتھاوہ صرف يريلي كا تاجدار ب-آب كى زعد كى كسب سے عظيم فونى جوآب كے معاصرين بر آپ کوشرف وممتاز کرتی ہو ہے ہی آپ کی جوانمر دی وحق کوئی و بیبا کی ہے۔ آئین جوال مردال حق کوئی و بے باک اللہ کے شیرول کو آئی قبیل روبای آب نے بیٹیں دیکھا کہمشیر شریعت کی زدیر بڑنے والا کون ہے بلکہ بمیشہ بیہ د یکھا کر عقبدہ وعمل میں برعات وخرا فات کا حامل کون ہے، اپناہو یا بیگاندای نقط تنظر سے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق بدے کہ خوب لی ہے ، ہم تو ان کی نگار شات و ملفوظات یں و کیھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذاقت وممارست سریا زخماء اروگر وحلاندہ کا جم غفیر تھا، حلقهُ ارا وت دعقیدت بھی وسیح تھالیکن خلاف شرع عمل دحر کت پر حضرت رضایر بلوی نے ان کی برواہ نیں کی ،اوب سے ٹو کا ، محبت سے متعبہ کیا ، بیاراورزمی سے سمجمایا ، مان گئے تو تھیک ہے ورنہ شریعت مطہرہ کا دوٹوک فیصلہ سنا دیا ، کوئی خانقا داگر بدعات ومتكرات میں مینس کی ہے تو آپ نے اے بھی ہدایت کی عقیدے میں اگر کہیں غلوا ورفکر وعمل میں جی يائى جارى بتو ويال بھى خبر داركيا، روش حيات اگر غلط وگري چل يرسى بتو آپ ويال بھی چائے حق وہدایت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی شومی قسمت سے متقیمِ الوہیت اور تو ہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے تو پھر آپ کاہروا ررضا کے نیز کی مار كا منظر فيش كرما نظر آنا ب-اس وقت آپ كاقلم ، قلم نبيل برق خاطف نظر آنا ب -غرض کدا مام احمد رضا صرف عمل کے داعی و مسلح نہیں بلکہ عقبید ہ وعمل دونوں کے آپ محن ومسلح نظر آتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاح تحریک ہے کھل کاجسم ظاہری زینت وستکھارے آراستہ كرديا جائے اوراس ميں ايمان كى روح ته يعوكى جائے۔ امام احمد رضااس نصب العين ہے بخو بی واقف خے انہوں نے جسم و جان دونوں کی آرائنگی ومشاطکی کافر پیندا نجام دیا ے البدامیرا خیال ہے کہ جب بھی امام احدرضا کی تبعت سے اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو وونوں پہلوؤں کوسامنے رکھنا جاہئے۔معاشرہ کی اصلاح صرف عمل سے نہ بھی

13

ممنت النفير بيمكن التبدل"-(اعاءالمصطل)

علم خدا اورعلم مصطفیٰ میں برابری کے تصورات و الزامات کے تارو پود بھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''برابری تو در کنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہاگر کمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم البی ہے و دنسیت ہرگر نہیں ہو سکتی جو ایک قطر و کے کردڑویں کو کروڑ سمندر ہے کہ یہ نبست متناہی کی متناہی کے ساتھ اورو و غیر متناہی کو فیر متناہی ہے کہا تہدہ ہو سکتی ہے''۔ (الساندی ما اول)

(۵) اسلام اورنظریات اسلام کی روح اس وقت محروح موجاتی ہے جب کہیں ہے یہ آواز آتی ہے کہ دیمی کو پر انہیں کہنا جائے" کیاظلم ہے، جاہے وہ اللہ اور اس کے بارے رسول ﷺ اور بارے دین اور ضرور یا ہے یا رے بل کھے ہی لکھے اور مجے" معاد الله" اس شموم نظرے سے آج وین کا جتنا تقصان ہور ہا ہے شاہر ہی کسی دور ميں بوابوء اى ظالم نظريے نے ظالم ومظلوم ، حق و باطل ، نورو ظلمت كو ات ايك پليث فارم یر لا کھڑا کیا ہے، معاشر دا بیا محلوط ہو گیا ہے کہا ہے اور بیگانے ، دوست اور دعمن ،و فا دا رو غدار کی پیچان مشکل ہوگئ ہے واگر بیر چھوٹ وے دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیا اسلام گڑھ کرر کھویں گے، اسلام فرجب جن ہے اور جن کوجن ، باطل کوباطل كني كا وا ى -اسلام كى ياكيسى بالكل صاف اورروش باس من كى طرح تاريكى اور ژولید گی نبیں ہے۔وہ لوگ جو کیے ہے وین ،بدعتی ہوجا تھیں اس کے ہارے میں اسلام کا نظریداور ہے اوروہ لوگ جوا بھی شک وریب میں جٹلا ہیں مذیذ ب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کانظر بیراور ہے، جولوگ اینے قول وقعل ہے جس خانے میں بیلے جا کیں ان کی اصلاح ای علامت اور زاویے ہے ہوگی ،ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا 

يَّا يُّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمُ اے بی جہا دکروکافروں اور متافقوں سے اوران ریخی کرو۔ الاصول و الولد

اورسرور کائنات ﷺ کے لئے تو قرآن عظیم بی صاحب فر مایا گیا: ﴿ مَا صَلَ صَاحِبُكُمُ وَ مَا غَوٰى﴾

لیکن اللہ صاحب کمیتا اسامیل والوی کا محاورہ ہے اور حضور ﷺ بقیقا جمارے صاحب ہیں نام پاک کے ساتھ صاحب کہنا آرمیہ و پا در یوں کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہئے"۔ (الملفوظ موم)

(۱) برتمتی ہے آج کھولوگ حضور عالم ما کان و ما کون ایک کے علم باک میں بھی قبل و قال ہے نہیں جو کے حالا تکہ علمائے الل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات کے دریا بہا و یہ بیں، جب علمائے الل سنت کی وزنی دلیس کسی طرح نہیں افعیش تو بیہ بے تکا الزام لگاتے ہیں کہ بیلوگ علم مصطفی اور علم خدا کو مساوی قرار دیے ہیں ، اس سلیلے میں شریعت مطہر و کا موقف کیا ہے امام المستقت کی زبانی سنتے ، فرماتے ہیں : "منظم ذاتی الله مزوجل شریعت مطہر و کا موقف کیا ہے امام المستقت کی زبانی سنتے ، فرماتے ہیں : "منظم ذاتی الله مزوجل سے خاص ہے ، اس کے غیر کے لئے مالے موال ہے جواس میں کوئی چیز اگر چھا یک ذرہ سے محتر سے معتر غیر ضدا کے لئے مانے وہ یقینا کا فروشرک ہے "۔ (خالص الاعتراد)

دوسری حکه فرماتے ہیں: ''معلم الٰہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی ، و ہواجب بیمکن ، بیہ قدیم بیرجا دے ، و دیا مخلوق بیملوق ، و دیا مقد وربیہ مقد ور ، و دضر دری البقاء بیہ جائز الفناء ، و ہ

# امام احمد رضارهمة الله عليه اور اصلاح معاشره

## ولادت بإكرامت

امام احمد رضا کی و لا دت ۱۰ شوال المکرّ م۲۲ احد مطا بق۱۲ جون ۱۸۵۷ و روز شنبه ظهر کے دفتت شهریر کی شریف محلّه جمو کی بیس جو تی مخودا مام احمد رضائے مند روجہ ذیل آجت کریمہ سے اپناس و دلات استخراج فر مایا:

اور آلیک گفت بلی قانویهم الایسان و آلیکهم برو حیانه اورانی گفته برو حیانه اورانی گفت بلی قانویهم الایسان و آلیکهم برو حیانه و و لوگ جن کے دلوں شرا طرف نے ایمان آلاش فرما دیا اورانی طرف سے روح القدس کے ذریعیان کی دوفر مائی ۔ (کئز الایمان)

اللہ کا بیدائش کا م''محر'' ہے اور تا ریخی کا م''الخار'' ہے، ۱۲۵۲ اھ جدامجد مولا کا رضا علی خال علیہ الرحمد (م ۱۲۸۳ ھ ۱۹۲۸ ھ) نے آپ کا نام احد رضا تجویز فرمایا جس نام سے کی خال علیہ الرحمد (م ۱۲۸۳ ھ ۱۳۸ ھ) نے آپ کا نام احد رضا تجویز فرمایا جس نام سے آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے آپ اسم شریف کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، چنانچیا ہے اُحقید دیوان شرایک جگہ فرماتے ہیں :

خوف ند رکھ رشا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

## غانداني نجابت

آپ کا فائد ان فضل و کرا مت، امارت وسیادت اور علی و فکری عبقریت می شروع سے بی بیگان دوزگار میا، آپ کے دالد گرای امام المعظمین مجام آزاوی حضرت علامہ شاہ فتی علی فان علید الرحمد صاحب تصانیف کثیرہ، بلند بابیہ فقیداد ریابغ کروزگار عالم دین ہے، حضرت علامہ شاہ رضاعلی فال اقدیں مرہ درویش کامل اور مرجع فلا کتی بزرگ ہے۔ حضرت

بيانيس عم ديتا جن كي نبست فرما تا ب: اللَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ اللَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ

اور جولوگ انھی نیم پڑتہ ہوں، فدیڈ ب یوں ان کے بارے بین ٹریعت کی بنجیدہ طبعی اور جولوگ انھی نیم پڑتہ ہوں، فدیڈ ب طبعی اورا مام احمد رضا کی نرم گفتاری کامنظر ملاحظہ ہو:'' ویکھوپڑی کے جوٹو اند ہیں وہ بختی ہیں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے ، جن لوکوں کے عقائد فدیڈ ب ہوں ان سے نرمی پرتی جائے کہ وہ ٹھیک ہوجا نیمی ۔ (السفوظ)

آپ کا طح نظر بمیشہ بید رہا کہ تل کوئی و بیبا کی کا واس نہ جھو نے ، اچھی اور پچی ہا ہے ہوکی کو ووٹوک بتائی جائے ، چاہ و وا پناہو یا برگان آپ کی حیات کا ہر لحد کوائی و بر رہا ہے کہ آپ نے آپ نے حفدا و مسطقی کی ہے کہ آپ نے اپنی بوری تو انائی و جگر کاوی اور اولوانعزی و بلند ہمتی سے خدا و مسطقی کی خوشنو دی کے لئے اس فر بینہ کوانجام دیا ہے ، اپنے منصب کا بھناو قار آپ نے سمجھا اور بلند رکھا ہے آپ کے عہد ذریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو تا کر کے بقا کا شیریں جام نوش فر مالیا، و کیجھے گئی بیاری التجا ہے جوانہوں نے کی ہے ۔

كام وولے ليج تم كوجو راضى كرے فيك بنام رضائم يدكرو رول وردو

فرض ہوئی اور میں احکام شرعیہ کی طرف متوجہ ہوا''۔

#### قوت حافظه

اعلی صفرت کوائی دن آنا تھا مگرایک جان شار کی دعوت پر رکنا پڑا آپ نے رات شیل "عقو والدریہ" کی وہ تخیم جلدوں کا مطالعہ فر مالیا، وہ سرے دن تقبر کی نماز کے بعد پر یلی کا قصد فر مالیا، عقو والدریہ کو سمامان بیس رکھنے کے بجائے تحدث صاحب کے بہاں والیس سجوا دی۔ اس واقعہ کے بعد محدث صاحب آخر بیف لائے اور عرض کیا کہ بھری اتنی گزارش پر کہ مطالعہ کے بعد میری کتاب والی فرما دیں گے، آپ کوا تناملال ہوا کہ آپ کتاب ایمی والیس کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل جانا ہوتا تو پر یلی لے جاتا کین جب رک گیاتو شب والیس کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل جانا ہوتا تو پر یلی لے جاتا کین جب رک گیاتو شب میں اور شبح میں پوری کتاب و کھرڈ الی، اب لے جانے کی ضرورت ٹیس محد من صاحب شیل اور شبح میں پوری کتاب و کھرڈ الی، اب لے جانے کی ضرورت ٹیس محد من صاحب نے فرمایا ایک مرتب کا دیکھ لینا کا فی ہوگیا۔ آپ سے فرمایا: الله تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین سال تک جہاں کی عبارت چا ہوں گا فناو کی بین لکھ دوں گا اور ضمون تو اشا عاللہ بھر بھر کے لئے محفوظ ہوگیا۔

# وسعت علمي

ا يك مرتبه شهريريلي مين ١٢ ريخ الاول شريف محقيم الثان جلسه مين اعلى حضرت

حا فظ شاہ کا ظم علی خال رحمۃ اللہ علیہ فوج کے ہے۔ ہما لا را در ایک سیجے عاشق رسول ہے۔ ایسے مغوش علم دکرم فضل د کمال اور گہوا رۂ شعوروا دب بھی آپ کی تربیت ہوئی۔

## ذبإنت وفطانت

آپ بھین بی سے اعلیٰ ذہن ، بلند د ماغ اور زیر دست حافظہ کے مالک تھے، آپ خود تحریر فرماتے ہیں:

"مير استاذ جن سے ش ابتدائي کتاب پر احتا تھاجب جھے مبتق پڑھا دیا کرتے ایک دومر شہ کتاب دیکھ کریند کر دیتا جب مبتق سنتے تو عرف بہ حرف لفظ ہدلفظ سنا دیتا، روزا نہ ہے حالت و کھ کر سخت تعجب کرتے اک دن جھ سے فرمائے گے احمد میاں ہے کہوتم آدمی ہویا جن جھ کو پڑھاتے دیر گلتی ہے گرتم کویا دکرتے دیر فیل گلتی"۔

آپ نے چارسال کی عرشریف میں ناظر ہقر آن عظیم کمل فر مالیا ، ۱ سال کی عمر میں عید میلا دالنبی علی کے موقع پر منبر پر جلو ہا فروز ہو کر نہا ہت بلیغ اور مؤثر خطا ب فر مایا اور سیارہ سال کی عمر میں ' ہوایة الحو'' کی عربی شرح تکھی ، یہ آپ کی سب ہے پہلی تصنیف ہے۔۔

## فراغت

ساہریں ۱۰ ماہ ۵ دن کی عمر بین ۱۳ شعبان المعظم ۱۲۸۲ دیش سند فرا خت ہے نوازے گئے۔

## البر تريفرمات ين:

"وسط شعبان ۱۲۸۱ او ۱۹۹۸ وش علوم درسید سے قرافت حاصل کی اوراس وفت ساسل کا اوراس وفت سال ۱۸۹۰ ون کا تھا اوراس تاریخ سے جھ پر نماز

عدل ہیں۔

مولوى عبدالحى لكسنوى في يول الكماع:

یندر نظیرہ فی الاطلاع علی الفقه الحنفی و جزئیاته بیتی، فقد حتی اوراس کے جزئیات عیں جوان کوعیور عاصل تھا اس کی نظیر شاید کمیں لے۔

مولوی ابواکسن علی میاں ندوی نے ان گفتوں میں اعتراف کیا ہے:

''حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور
علما عزمین نے بعض سوالات کے توان کے جواب بھی تحریر کئے ، متون
فقہ اور اختلاقی مسائل ہر ان کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تحریر اور
ذہانت دکھے کرسب کے سب جران دسششد دردہ گئے۔

#### بيعت وارادت

امام القعلا وبدرانگهلا و ، قد و قالعارفین ، سیدالسالگین خاتم الاکابر حضرت سیدشاه
آل رسول مار بروی رضی الله تعالی عنه ہے آپ کوشرف بیعت حاصل ہے ، بیعت بونے کا
واقعہ بھی بڑا الوکھا ہے ، حضرت مولانا شاہ حسنین رضا ابن استاذ زمن حضرت حسن رضا
پر بلوی رضی الله تعالی عنهما سیرے اعلی حضرت بیس رقسطراز ہیں:

"ایک ون دو پہر کواعلی صفرت قبلہ رویتے رویتے سو گئے، خواب ش اپنے دادا جان حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھا وہ تشریف لائے اور فر مایا وہ شخص عقریب آتے والا ہے جو تہرارے اس درد کی دوا کرے گا چٹانچہ اس داقعہ کے دوسرے یا تئیرے دوزناج الحول حضرت مولانا عبدالقا در بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے اورائی ساتھ مار جرہ شریف لے جا کر حضرت شاہ نے صرف بہم اللہ کے باء جارہ اوراسم اللہ برمسلسل کی سلطے ایسی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ اللہ علی موشن و کمال کے دریا امتڈ نے گئے آپ نے انہیں دولفظوں باء جارہ اوراسم اللہ خالص علمی روش پر فضائل رسول ﷺ کے متعلق الیسی با تیں با تیں با تیں با تیں با تیں جس سے الل علم سے بھی کان نا آشتا تھے۔

ایک مرجبہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدا ہوئی علیہ الرحمہ کے عرب شی بدا ہوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سور کہ دانفٹی پر میج نو بیجے ہے ۱۲ بیجے تک مسلسل تین سیمنے تقریر فرمائی ، بیدواضح رہے کہ اعلی حضرت کی تقریر خالص علی تحقیقی مضامین پر مشتمل یوتی تقی ۔

کرائ مجلس بی اعلیٰ حضرت نے بیابھی فرمایا کیسورہ والفتی کی چند آیتوں کی تفسیر ۹۸ جز تک لکھ کرچھوڑ دیا کہ اتناوشت کہاں سے لاؤں کہ بور ہے قر آن مجید کی تفسیر لکھوں۔

# فقهى عبقريت

جدید شخص کی روشن میں آپ کوا کشورعلوم وفنون پر کامل درک او رملکهٔ نامه حاصل فعاء آپ کی فکری عبقر بیب بعلی و جا بهت ، فقهی بصیرت ، طرز استد لال ، قوت تحریر ، استحضار ذبهن ، قلمی بانگین اور خدا وا دشو کت و جلا لت کواسینے اور فیر سب نے تشکیم کیا ہے ، ڈاکٹر اقبال لا بوری نے اپنا ناثر ان لفتوں میں پیش کیا ہے۔

''وہ ہے حد و ہیں اور ہار کی ہیں عالم دین ہے قتبی بھیرت ہیں ان کا مقام بہت بلند تھا ، ان کے فآو ئی کے مطالعہ سے انداز و ہوتا ہے کہ وہ کس قد راعلی اجتہا وی صلاحیتوں سے بہر ہ وراور ہاک و ہند کے کیسے نابغہ روزگار تنے ۔ ہندوستان کے اس وور متاثر بن ہی ان جیسا طباح اور و بین فقید بمشکل لے گا ، ان کے فآوئی ان کی فیانت فطانت ، جودت طبع ، کمال فقابہت اور علوم دینیہ ہی جم علمی کے شاہد ترجمہ: ''یکہ ش کہتا ہوں کہ ان کے ہارے ش میہ کہا جائے کہ و داس صدی کے بجد و ہیں تو ہے شک میہ ہات کی اور سی ہے''۔ الغرض عرب و جم کا کوشہ کوشہ آپ کی ویٹی خد ہات اور تجدید کی کاریا موں کامحتر ف

الفرش عرب وہم كا لوشہ لوشہ اور ي خد مات او ركبد يدى كارناموں كامعر ف بادرائيد الفرق عرب كارناموں كامعر ف بادرائيد الفرق عرب كي اورائيد الفرق كي اورائيد الفرق كي اورائيد الفرق كي اورائيد كي اورائيد كي اورائيد كي الفرق كي

مروركون فرا في الله كارشوم وك

إِنَّ اللَّهُ يَبِعِتْ لَهَاهُ الْأَمَةُ عَلَى رَاسَ كُلَ مَأَنَّةُ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ

لها دينها

مینی ، پر ور دگاری کم ہر سوسال کے بعد امت کے لئے مجد دمبعوث فرمانا ہے جواس مقدی وین کوزندہ کرنا ہے۔

فرسودہ مراسم اور برعتوں کی آلود گیوں کوشم کر کے شریعت مقد سدیے با کیزہ اصول سے است کوروشناس کراتا ہے اور خوداس کے نقوش کم گشتگان راہ کے لئے خط متنقم اور جاد کا حیات بن جاتے ہیں۔

ای حدیث پاک کی روشنی بیل اما ایل سنت اعلی حضرت مجد و دین و ملت ایا ما احمد رضا محفق پر بلوی عدیدا مرحمه کی حیات و حد و ت کا جائزه لیس تو بید بات روز روشن کی طرح آپ بر واضح جوج ئے گی کہ آپ کے وجود مسعود کا لحد لحداس حدیث مبار کہ کا کاش تر جمال ہے۔ فکرو عمل سے لے کر زبون وقلم تک زعرگی کی برا وااور حیات کی بر روش اپنے واسمن جی اج اتبا کی شر بیوت کی چاشتی و اسمن جاتی کی وکشی بیجد بیروین کی تا زگی اور عشق ر ما انت بنائی کی ولر بائی کے دو بائن ما از کی اور عشق ر ما انت بنائی کی ولر بائی کے درجائے گئے نا زوا تدار لئے ہوئے ہے۔

کرشمہ وامبی ول می کشد کہ جا ایں جا است شمل نے آپ سے سے امام احمد رضافتد س سرد کی حیات کا اجمالی خاکی چیش کرویا ہے تا کہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا سمج انداز و ہو سکتے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت و آل رسول قدس مره سے مربد کرا دیا، حضرت فاتم الا کار قدس مره الے ہم نے اعلیٰ صفرت کود کیمنے ہی جوالفاظ فرمائے تنے وہ یہ نے اسکے ہم تو کئی دن ہے آپ کے انتظار میں بنے مرشد پر حق کی ہے انتہا نواز شول کو د کیر کر مربیووں کو چیرے ہی بوڈی تو حضرت اقدس فاتم الاکار نے فر مایا یہ دو تو ل یا پ بیٹے صاف دل لے کرا نے تے بس تھوڑی کی توجہ کی ضرورت تھی جو نبیت حاصل ہوئے کے ساتھ ہی حاصل ہوئے کے ساتھ ہی حاصل ہوئے ہے ساتھ ہی حاصل ہوئے ہے ساتھ ہی حاصل ہوگے۔ کے ساتھ ہی حاصل ہوگے۔ کے ساتھ ہی جا سے ساتھ ہی جا سے سے کہ اس حاصل کی بھے موال ماا حمد رض فال صاحب کی بیت رفتر ہے ۔۔۔

حطر مند مول ما عنا بیت محدخوری رضوی فیم وز پوری اسپند ایک مضمون پی تحریر فر مات

4

اعلی حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حضرت ا مام العارفین مولانا سیدشاہ آل رسول گا دری مار ہروی تور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں اگر خدائے ہزرگ و ہرتر جھے ہے فرمائے گا کہ میر ہے واسطے تو کیالا پاتو ہیں احدرضا کوچش کردوں گا۔

## تجدیدی کارنا ہے

آپ نے اپی شوکت علی اور طہادت قکری کے ڈر لیے احیائے وین ، اشاعت اسدم ، ابل غ حق اور دووے الی اللہ کا جوزری کا رہا مدانی م دیوے دو یقینا ہے مثال ہے۔

کی دوبہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کا رہا ہے ہے مثاثر ہو کر آپ کے علی عبر بیت کے آستانے ریجو دنیا زلنا تے ہوئے می فظ کتب الحرم شیخ استیل قبیل کی علیدار حمد رقمطراز ہیں:

"بهل اقدول فحو قبیل فی حقد الله مجمد هذا القرن لکان حق و صدف"

خدا دا د شوکت کے منکر میں انہیں حل وصد افت کی را فظر آجائے۔

اعلاح معاشرہ کے تعلق ہے امام احدرضا قدی سرہ نے کتنا نقل فی اور کلیدی رول
اوا کیا ہے اسے ان کی تحریر کے تینے بلی پڑھنے ہے پہلے آیئے ان کی سیرت وکر دار کے
بہتے ہوئے اس صاف وشفاف چشمہ کا سرائے لگا نیں جس کے کنارے بیٹھ کر اگر کسی نے
ایک جرید بھی فی لیا تو اس کی ایر فی زندگی شی ایک عظیم انقلاب پر پوہو گیا اور جس کے نوک
قلم سے نکل کرصفی قرطاس پر مجلنے والاحرف حرف افکار ونظر یا ہے اورا عقاد و خیال ہے کے
اندر کیف و سرمستی کی ایک ضیا نمی بھیر گیا جس کے اجالے بی ہم حق پہند ، منصف مزائ
اور کم گشتہ داہ کے لئے سفر کرنا نہایت آسمان ہوگیا۔

ان کا سید اک کی اور الی کی ان کا تحق پا چائے

وہ جدام کر دے اوام کی روشن ہوتی ہوتی گئی۔

آئے ہے ہر دگی اور دیا وہ وہ بیان کے اور فر ہر بالا اثر جس جیزی کے ساتھ مسلم سان کے الا رسرایت کر رہا ہے وہ بیان سے ہا ہر ہے ، بید کمثنا زیر دست المید ہے کہ مسلم خوا تین شریعت اور قر آئی ارش دات سے وو رہو کر آزا وانہ طرز دیا ہے اور غیر اسلامی روش کو اپنی نثر یعت اور قر آئی ارش دات سے وو رہو کر آزا وانہ طرز دیا ہے اور غیر اسلامی روش کو اپنی نثر کی میں وافل کرتی ہیل جاری ہیں ۔ بوطول ، پارکوں ، اور تفریخ گاہوں سے لے کر مقد کی نشر مند ہ سے ایک فیر ہے فروقی کا مظاہر دکرتی ہیں کہ بینے و کی کہ کر شیطان مجمی شرمند ہے ۔ امام احمد رضا فور القدم لقد دے جب بیسوال کیا گیا کہ مزارات برعور توں کا جانا کیا ہے ۔ امام احمد رضا فور القدم لقد دے جب بیسوال کیا گیا کہ مزارات برعور توں کا جانا کیا ہے۔ الم احمد رضا فور القدم لقد دے جب بیسوال کیا گیا کہ مزارات برعور توں کا جانا کیا ہے۔ الم آئی آئی نیس کرنا دات برعور توں کا جانا کیا

نتینہ ش ہے مید ہو جیو کہ ورتوں کا حزارات ہوجا جائز ہے ہا جہیں بلکہ یہ چوکہ اس ورت ہر کس قد راست ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب عزار کی طرف ہے۔ جس وقت گھر سے ارا دہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک والیس آتی ہے طائکہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ اتور کے کس عزار ہر جانے کی

ا جا زے تیں وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ تنظیم قریب یو اجہات ہے اور قرآن نے اے مفغرت و توب کاترین تنایا ہے۔

آئ کل بے شرع ویوں کا سیار ہے تھے ویکھو کا کل (رفیس) یوھائے،
انگلیوں بھی انگوٹھیاں ہوائے ، رنگین کپڑے ہیے، پیری مریدی کی وکان رگائے بیٹ ہے۔
یہ وقت کی کئی بیٹی ٹریکٹری (TREGEDY) ہے کہ بیعت وا را دے اور رشد و ہدا یت نیا بت رسالت کا اہم و ہے ہے گر پہلی ایت اندیش اور اُن پڑھ ویروں نے اس و کیڑہ رشتہ کو بھی کہ کی کا بہتر پن و ریداور مسول زرگا چھ وسیلہ بنار کھا ہے نہ صوف ق کی پابندی،
دا حکام شرعیہ پڑھی، نیاسدی اصول ہے وا تغیت اور زری علم و آگی ہے کوئی تعلق، اگر ان نیا حکام شرعیہ پڑھی، نیاست کی اور شراعت اور نری علم و آگی ہے کوئی تعلق، اگر ان سے کہ جائے کہ ٹی زیم ہے تو یوٹ کی ہے ہا کی اور شرائیمندی سے جواب دیتے ہیں کہ شریعت الگ شام احمد رضال ہے بیروں کا تھا تب کر تے ہوئے لکھتے ہیں ،
الگ شے ہے اور طریقت الگ امام احمد رضال ہے بیروں کا تھا تب کر تے ہوئے لکھتے ہیں ،

پُر بہارے اسلامی اورشری اصول بضوالط کی ساری پرکتیں وابسة ہوں۔

آج کے اس پُرفتن ماحول بٹی پیکھا ہے ہیر بھی ملیں کے جواپی مرید ہ سے معمانی کرتے اور ماہے ہو تھ مرید ہ سے معمانی کرتے اور ماہے ہو تھ باؤں کا بوسد دلواتے ہیں اور مرید ہ بھی اس طرح کہ غیر شرکی افعال کرگز دیے بیں کوئی شرم وعار محسوں تبیل کرتی ہے۔

شرم ٹی خوف خدا ہے بھی قبیل دو ہمیں قبیل ہوت کے بیت قبیل ہوت کے بیت قبیل بیت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم کے جب مردوں کی بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے ای وقت عور تی بیعت کے نئے حاضر ہوتی تو حضور سید عالم کے نے تو تف قر مایا تو فوراً طائر سدرہ ہے تا ہے یا کہ لے کرحاضر خدمت ہوئے ، آجت میارکھاڑل ہوئی:

﴿ إِنَّا يُهَا النَّهِ عَلَيْمًا وَ الْمَارَ عَلَى الْمُوْمِاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنْ أَلا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْمًا وَ لا يَسُرِقُنَ وَ لا يَوْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلُنَ اوْلادَهُنَّ وَلا يَشُرِكُنَ بِاللّهِ شَيْمًا وَ لا يَسُرِقُنَ وَ لا يَقْتُلُنَ اوْلادَهُنَّ وَلا يَسُولُونَ وَلا يَسْتُونُونَ وَلا يَسْتُونُونَ وَلا يَسُولُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَسْتُونُونَ وَلَا يَسُولُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَالُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَاللّهُ عَلَى وَالسَّعُونُ لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا يَعْمُونُ وَالسَّعُونُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ے دو حرف برا صابوا جانا ہے کہ طریق طریقہ طریقت را دکو کہتے ہیں نہ کہ بین جائے ہوں اور کو کہتے ہیں نہ کہ بین جائے ہوں کا م ہے ، اب اگر و و شریعت سے جدا ہولو یقینا طریقت تر آن تقلیم خدا تک نہ بہتیائے گی بلکہ شریعت سے جدا ہولو یقی دستے جائے گی بلکہ جہتم میں کہ شریعت کے شیطان تک ۔ جنت میں شہلے جائے گی بلکہ جہتم میں کہ شریعت کے مواسب را ہوں کو تر آن تقلیم یا طل وحر دو دفر ، چکا ہے۔ مواسب را ہوں کو تر آن تقلیم یا طل وحر دو دفر ، چکا ہے۔

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت بی اصلاً با ہم کوئی تخالف نہیں اس کامدی آگر ہے سمجھے کے تو ترا جال ہے اور بھی کر کے تو تمراہ بد دین ۔ شریعت صنوراقدی سید عالم ﷺ کے اتوال ہیں اور طریقت صنور کے افعال، حقیقت صنور کے احوال اور معرفت صنور کے عموم ہے مثال ﷺ۔

#### : 4 8/2 ( 1 - 10)

ان تحریروں کو حقائق کے اجالے شل پڑھے اور آپ خود فیصد سیجے کہ و وہیر جو شریعت کو بالائے طاق رکھ کرصرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسد م اور شرع کی نظیر شل سخت نُجرم ہیں یہ نہیں لہٰذا آپ ایسے ہی ویروں کے ہاتھ ش ہا تھ دیجے جن کے دامن

بے شک غیر محرم سے پر دہ فرض ہے جس کا اللہ ورسول نے محم دیا

( جل جالہ وسمی اللہ علیہ دسلم ) ہے شک چیر مرید ہ کا محرم فیس ہوج تا

نی جھے ہے ہو ہ کرا مت کا چیر کون ہوگا یقیناً و دا بوالروح ہے اگر چیر

موجائے ہے ہو دی محرم ہوجایا کرنا تو چا ہے تھا کہ تی ہے اس کی
امت ہے کی محورہ کا نکاح نہیں ہوسکیا۔

آن اکثر ادلیا عکرام کے مزارات پر قرآن و حدیث اوراسلام وسنت کے فیضان اور یا طنی عرفان سے محروم جادگان مزامیر کے ساتھ محفل سائ کا انعقاداور قوالی کی مجس گرم کرتے ہیں ڈھول یا جوں کی آواز پر خوو بھی تھر کتے ہیں اور مربیدوں کو بھی خوبٹر بینک و ہے ہیں اور مربیدوں کو بھی خوبٹر بینک و ہے ہیں اور اب تو نوجت یہ س تک آئی بھی ہے کہ عرب کے ایام میں مردوعورت کا شاندار مقابلہ ہونے مگا ہے تو و بات میں ساتھ مندہ ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کدا س فعل شنج سے جہاں اسدام کا تقدیل اور شربیت کا وقار بھرو تے ہور ہا ہے و ہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی اسدام کا تقدیل اور شربیت کا وقار بھروش قدی مرود ہا ہے و ہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کرو تیل ہے داری ہے اور ہا ہے ہو ہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کرو تیل ہے داری ہے داری ہے اور ہا ہے ہو ہیں صاحب مزار کی روح کی اضطراب کی کہ وقیل ہے داری ہے دری ہے داری ہے دری ہے داری ہے دری ہے دری

مرامیر جنہیں منائے کے لئے تضور پرتورسید عالم بھے تشریف لاتے تے (کرفی الحدیث) مطلقاً حرام ہے۔

الی قوالی حرام ہے حاضرین سب کنہگاریں اوران سب کا گنا داس عرس کرتے والے اورقوالوں پرہے اورقوالوں کا بھی گنا دعرس کرتے

والے پر بغیر اس کے کہ عرب کرنے والے کے ماتھے والوں کا گناہ م جانے ہے والوں کا گناہ جانے ہے والوں کے اور والوں کے دمرہ ضرین کا وہالی پڑنے کے سے حاضرین کے گناہ بیل کے ورقوالوں کے تخفیف ہو مبین بلکہ حاضرین کی گناہ بیل میں ہرایک پر اپنا پورا گناہ اور توالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے ہما ہے جدااور ایسا عرب کرتے والے پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے ہما ہے جدااور ایسا عرب کرتے والے پر اپنا گناہ اور توالوں کے جدااور سب حاضرین کے جمارہ حاضرین کے جمارہ علی کے دار علی دو۔

مزامیر لینی آلات ایووندب بر وجه دا جب بلاشید ترام بین جن کی ترمت اولیا ءوعلاء دونون قریق بدا کے کلمات عالیه ش مصرح ان کے ستنے سنانے کے گنا وہونے بی قنگ جیس کہ بعداصرار کبیر و ہے اور حضرت عُدید سراوات بہشت برائے سلسلہ عالیہ چشت رسمی اللہ تعالی عنم ارضا و عناکی طرف تبعت محض باطل دافتر ا دہے۔

صفرت سيد فخر الدين رازى قدى مره كه حضور سيدنا محيوب البي سلطان الاولياء نظ م الحق والدينا والدين محراحد رضى اللدنتي في عنبها كاجله فأفعاء سي بين جنهول نے خاص عهد كرا من مبدحتورش بلكه خود بحكم والا مسئلة ماح شي رساله "كشف الفناع عن اصول السماع" تاليف فر مايا استياس رساله شي فر مايا استخاص الفناع عن اصول السماع" تاليف فر مايا استخاص دسماله شي فر مايا استخاص دسماله بين في مايا در مايا در مايا در مايا در بيا بين مايا در م

"سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرى عن هـ قد النهـ مة و هو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعته الله تعالى"

میتی ابعض مغلوب الی ل او کول نے اسپینے غلیدٌ شوق و حال میں ساع

مع مزامیر سنااور بها رہے بیران طریقت رضی اللہ تی آئی عنم کا منااس تہمت ہے یری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت البی جل وعلا ہے تبر دیتے ہیں''۔ فوائد الفوائد شریف میں تصریح فرمائی ہے کہ''مزامیر حرام است'' حضور مدورے کے بیارشا دات عالیہ تعارے لئے سند کا فی اوران اہل

ہوا وہوں مرعیان چشت ہر جمت وائی۔ اب آ ہے ذرا مجس سمائ بیں تو الی سے متعلق سدائ چشتیہ کے عظیم روح نی پیشوا عطائے رسول حضرت خواد پرخر بیب نواز رضی اللہ تھالی عند کے سب سے مجبوب مر بید و خدید ا خواد پر قطب اللہ ین بختیا رکا کی عدیدالرحمہ کا ایمان افر و زوا قند تا عت لر ما ہے:

حضرت بختیاری کی رحمة الشد علید کے مزار شریف پرجس سائے جی آوالی
ہوری تھی حضرت سیدایراتیم ایر بی رحمة الند تعالی علیہ جو ہمارے
پیران سلسلہ جی ہیں ہیں باہر ہی مجلس سائے جی تشریف فرما ہے، ایک
صاحب صالحین ہے آپ کے باس آئے اور گزارش کی مجلس جی
تشریف لے جلئے، حضرت سیدایراتیم ایر بی رحمة الند علیہ نے فرمایو تم
وانے والے ہومواجۂ اقدی جی صفر ہوا گر حضرت راضی ہوں جی
ا بھی چانا ہوں ، انہوں نے مزاراقدی پر مراقبہ کی دیکھ کہ حضورتیر
فرماتے ہیں کہ ایس بو بینان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے
فرماتے ہیں کہ ایس بد بینان وقت مارا پر بینان کروہ اغراد الی آئے
اور بیل اس کے عرش کری فرمایو آپ نے دیکھا۔

خدا را انعماف ہے ہتا ہے کہ محفل مان میں قو الوں ہے اس قد رحضرت نے اپنی مارافسکی اور پریشانی کا ظہارفر مایا تو پھرس مع مزامیر ہے ان پاک ہستیوں کی روح کس

قدر ہے چین ہوں گی لیکن براہروان ہواہ ہوں کے بچہ ریوں کا کہاس قدر ولائل دشواہد کے ہو جود ساع حزامیر کے جواز پر قائم رہنا اورا کابر سلسد ، چیشت کی طرف ان فینج حرکتوں کی تسبت کر کے خالص بہتان اورظل ہے نفس کوفروٹ تی دینا تؤہے۔

مسلمان اسلامی روایات سے ہے کر شاویوں ش ہؤ ہے تھے ہو دورہم میں ہرفاص وعام بٹلا ہے کل تک جس چیز کا نصور کرنا بھی جرام تھ آئ ان بغور سموں کو بجو لائے میں مسلمان اپنی شان وعظمت بھتا ہے گراس ہوت سے بالکل ہے خبر ہے کدا ن نا جو کر رسموں کے بیچھے بیس نیت و یہو دیت کی پوری مشتری گئی ہوئی ہے ، کس طرح ان کے مینے سے جذبہ ن حب رسول ، فریجی و قار داسلامی روح اور شرعی رنگ و تہ ہنگ کو قنا کر دیا جائے اور انہیں تی روشی اور مقر فی آئیڈ یب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آئ شادیول پی جو فیراسلامی کاموں کے لئے رویے کوش کی کیاج رہا ہے اس سے لفتی مال اوراسراف سے فرجی تفذی تو بحروی جوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف اس سے لفتی مال اوراسراف سے مسلمانول کی اقتصادی و معاشی زندگی میں جو بحران ہو و کسی سے شخی نہیں ، کاش کدا سنجید و اور دانشور طبقہ تفند ہے ول سے اس اہم مسئلے پرغورو فوض کر کے کوئی تفوی اور شبت اقدام کرنا اور اسلام کی روشنی میں کوئی ایم اصول کی بنی ورکھ جس سے قوم مسلم کا و دسر مایہ جو غلط را بول پرشری ہور ہا ہے اس کی محتی روک تھ م ہوسکے ، امام احمد رضافتد س مروفر و سے ہیں :

یہ گانے یا ہے کہ ان باد دیش معمول اور دائے ہیں بلاشہ منوع و ما جائز ہیں ، خصوصاً و دلمعون و ما باک رسم کہ بے تمیز احمل جابلوں نے شیا طین ہنو د ملا عین بے بہو و سے سیمی ، لیسی فحش گالیوں کے گیت کوا ما اور مجلس کے حاضر ہیں و حاضرات کو لیجے دار ساما ، سم هیا نہ کی عضیف با کوامن عوراتی س کوالفا ظافر ما ہے تعبیر کرما کراما ، خصوصاً ان ملعون ہے جی رسم کا جمع زمان ہیں ہوما ، ان کااس ما یا ک فاحشہ ترکت پر جشما ہ تبیقے اڑا کا ، تو د دورختو ساورانسانی جسمول کواپنی اپنی بند دگاہ بنانے گئے ہیں۔ ادحول د لاقو ہے۔ شہدائے عظام اورادلیائے گئے م کی وہ پا کیز دہی حت ہے جس کی رفعیت شان اور منظمیت مکان کی شہادت قرآن ویش کررہا ہے اوران کے ہورے شان ایس عقیدہ رکھندان کی کھی تو ہیں اور گرائی ہیں اور گرائی ہیں ہوتا ہے کہ والی کی میں تو اور کا تا گرائی ہیں ہے تو اور کی ایس عورشی شدی کے موقع ہے میں دول میں جا کر طاق مجرتی ہیں۔ ایا م احد رضافتری مر وقع پر فرماتے ہیں:

'' بيرسب وا بيات ،خرا فات اور جايلاندى قات و بطالات ہے ان كا از الدلازم ہے''۔

یہ سب رسوم جہالت وہما فت دعمنو عات ہے ہودہ بیل مگر بت ہر تی اور اس بیل زیبن و آسان کافر تی ہے ہال گنبگار دمیندع بیں ۔

نوکوں میں بیر بات بہت مشہور ہے کہ جم الحرام اور مفر کے مہینے میں نکاح کرما منع ہے اسی طرح ۲۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳ اور ۸، ۱۸، ۲۸ کی تا ریخوں اور پیٹے شنبہ (جعرات) اور چیب رشنبہ (بدھ) کے ایام ممی شاویوں نہیں کرتے کیونکہ ان تا ریخوں، مہینوں اور دنوں میں شاوی مسرت کے بچائے کلفت کا بیام لائی ہے امام احمد رضا قدس مروفر ماتے ہیں: مناح کی جہنے میں منع نہیں بی فغط مشہور ہے۔

بيرسب بإطل اوربياصل ب-

آج کچھالوگ اپنے گھروں میں ویر کی تصویر سب کررکھتے ہیں اور ہر روز اس ہرِ ہار پچول چیش کرتے ہیں جنسورسید عالم ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

> "لا تدخل العلانكة بيتاً فيه كلب و صورة" "فرشت اس گرش داخل بين بوت چس ش كوئى كايد جا براركي تصويريو".

مگر عقیدت کے بہا وُ ٹی ان ن ہرد د کام کر بیٹھتا ہے جوٹر بیت کی نظر ٹی نا جائز د حرام اور مالیٹند بید دومر دو د ہے ، ا مام احدر مند تخریر فر ماتے ہیں: ا پی کواری از کول کو یہ سب کی سنا کر بدلی ظ ہے جیا ہے فیرت خبیث، ہے حمیت مردول کو مشہد ین کو جائز رکھنا۔ بھی برائے نام لوکوں کے دکھادے کو جموع بی آئی آدھ بارجھڑک دینا گر بند دیست تطعی نہ کرنا یہ شنج گندی مردو درہم ہے جس پر صد بالعنیس اللہ عز وجن کی امر تی جی براضی ہونے اللہ عز وجن کی امر تی جی اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے مرشکب کہار شخق فضب جہارہ عذاب نار جیں۔ والعیاد ہاللہ جہارک و قاسق مرشکب کہار شعف فضب جہارہ عذاب بار جیں۔ والعیاد ہاللہ جہارک و تعالی اللہ تھارک و تعالی اللہ تھارک و تعالی اللہ تھا کہ معمل نول کو ہوا ہے۔ جیمن

دومرى جكر ترفره يتين

جن شاویوں میں بیر کتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں شریک نہ ہوں ،آتش ہازی جس طرح شاویوں اور شب برائت میں رائج ہے ہے شک حرام اور پوراحرام ہے کہ اس میں تفقیق مال ،قرآن مجید میں ایسے لوگوں کوشیط ن کا بھائی فرمایو۔قال القد تعالیٰ

وَ لا تَسِلُو و تَبِلَيْوا ان المبدرين كانوا الحوان الشيطين وكان الشيطن لربه كفورا

الله تعالى نے فر مالا اور فضول ندا ژائے شك ا ژائے والے شيطا نوب كے جواتى ميان الله عالى ) كاروا مائى ميان الله عالى )

عوام الناس میں بیرتو ہم پرتی، غلانظریات اور فاسد خیالات عام طور ہے یا نے جاتے ہیں کہ فلاں درخت پرشہید رہتے ہیں اور فلاں کے جسم پر فلاں بزرگ آئے ہیں اور ہم جنعرات کوائل درخت کے بیال جا کر شیر پی وغیرہ فاتخہ دلاتے ہیں الوبان اگر بنی سلگاتے اور ہارہ پھول لاکا تے ہیں، لیہی شہدائے کرام اوراوی والند کے لئے کوئی ٹھکا نہیں

حضور سید عالم ﷺ نے ذکی روح کی تصویر بنانا بنوانا اعز از آا ہے پاس رکھنہ سب حرام قرماید اور اس پر سخت شخت وعیدیں ارشاد کیس، اور ان کے دور کرنے اور مٹانے کا حکم ویا محدیث اس بارے شن حدثو اس پر ہیں، یہاں جند شد کور ہوتی ہیں:

صیحین ومتدامام احدیث حضرت عبدالله بن عیال رضی الله تع فی عنها سے مروی ہے رسول الله ﷺ فرما ہے ہیں:

"كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صَوَّرُها نقساً فتعليه في جهم"

ہر مصور جہنم میں ہے اللہ تعالی ہر تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک تھول بیدا کرے گا کہ جوجہنم میں اسے عذا ب کرے گی۔ انہیں میں صفر ت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے رسول اللہ علی قرمائے ہیں:

"إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عِنَابِاً يومِ القيامَةِ المصوِّرُونَ"

بِ شُكَ نَها مِن بَحْت عَدَّابِ رَوْزَقِي مِن تَصُومِ بِنَائِ وَالوں بِ ہِ۔ صحیحین وسنن نسائی میں مصر ت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ لقائی عنبرا ہے ہے رسول اللہ ﷺ فرمائے میں:

"إن اللذين يصنعون هذه الصُّور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيُوا ما خَلقُتُم"

بے شک میہ جوتھ و میناتے ہیں تیا مت کے دن عذاب کئے جا تھی گے۔ ان سے کہ جائے گاریم ورشن جوتم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو۔ معملے بخاری میں حضرت عبداللہ این عمراور سمج مسلم میں ام المؤمنین

ہم الا تک رحمت اس مرش این جاتے جس ش کتایا تصویر ہو۔ کعبہ بنی جوتصوری ترخیں حضور اقدی ﷺ نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضى اللدنعالي عنه كوتقم ويز كدانيك مثا دو جمر رضي اللدعنه اور دیگرمی به کرام چا دری ا تا را تا رکزا تثال حکم اقدی پس مرگرم ہوئے ، زمزم شریف سے ڈول کے ڈول مجر کرآتے اور کھیہ کوا تدریا ہر سے دحویا جاتاء کیڑے بھگو بھگو کرتھورییں مٹائی جاتھ بہال تک كدد ومشركون كي ورسب وحوكر مثا وي جب حضورا قدى الله ے فرمایا کداب کوئی نشات یاتی ندریااس و نت اندر روئل افروز بوع القاتى سے بعض تصاور حمل تصوير ايرا تيم خليل الله عليه الصافرة و التسليم كانتات با في ره كياتف پيرنظرفر مائي تو حضرت مريم كي تصوير بھي صاف نہ دھی تھی جنسور پر نور ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عتہ ہے آیک ڈول یوٹی منگا کر بنفس نفیس کیڑا اتار کران کے مثالے میں شرکت فرمائی اورارش دفر مایا: الله کی ماران تصویر بنائے والوں پر۔

قار کمِن کرام خود فیصد فر ، کمی کدانبیا ، کرام عدیدالصلو قاد السلام جومحکوق عمل سب سے افضل داعلی اور برتر و بالد بین مگر سروری لم بیش نے ان کی تصویر کو کعبہ تریف سے منایا تو پھر پیروں کی تصویروں کواپید گھروں میں جانا اوربطور تیمرک رکھن گمرای نہیں آؤ اور کیا ہے ،

وشت بدوشت اشاعت تم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گر وسینہ زنی او رماتم سازی کی شورا فکنی کوئی ا ن تصویر و ل کو جَعک جَعک کرسلام کر رہا ہے ، کوئی مشخول طواف، کوئی سجد و بٹ گرا ہے کوئی ان مایتہ بدعات كومعاذ القدجلوه كاه حضرت الامكل حده وعليه الصلوة والسلام سمجد کراس ایرک چی ہے مرا ویں ما تکرار منتیں ما نماہے حاجت روا جانما ہے چکریاتی تماشے و ہے مردوں مورتوں کا راتوں کومیل اور طرح المرح کے بے ہودکھیل ان سب پر طرہ ہیں ۔غرض عشرہ محرم الحرام کو الكلى شريعتول سے اس شرية بيت ما ك تك تها بيت ماير كت وكل عب دت مخبرا ہوا تھا، ان بے ہودہ رسوم نے جابلا نداور فاسقا ندمیلوں کا زماند كردياء پكرد بال ابتذاع كاوه جوش بوا كه فيرات كويمي بطور ثيرات نه رکھا۔رہا و نقاقر علانیہ ہوتا ہے گار د و بھی بہیں کہ سیدھی طرح تحاجول کودیں بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر کھیلئیں گئے، روٹیاں زیمن پر گر رہی ہیں رزق الی کی ہے اولی ہوتی ہے، مال کی اضاعت ہور ہی ہے تکرما م تو ہو گیا کہ فلاں صدب لنگرالارہے ہیں۔اب بہارعشرہ کے پھول کھلے تا شے باہے بچتے بط طرح طرح کے کھیلوں کی دعوم بازاری توران ل کا ہرطرف جوم بشہوائی میلوں کی ہوری رموم جشن سے پھداو راس کے ساتحد خیال ده پچه که کویل به ساخته تضویری بعیمها حشرات شهداه ر تسوان الله تعالى عليم كے جنازے بيں كي تون عاج ، في تو رُمّا رُونن كروية يهبرسال اضاحت مال كے ترم دوبال جدا گاندر ب-الله تع في صدقة حضرات شيدائ كريلاعليم الرضوان و الثناء كا جارے بھ نیوں کوئیکیوں کی تو نیش بخشے۔اور پر ی ہو تو سے توبے عطافر مائے

م در دگار عالم برمسل ن کوان غلاح کنوں ہے محفوظ ر کھے۔

محرم الحرام کے موقع پر ملک کے اکثر حصول بل تعزیبہ بنایہ جاتا ہے اور کہیں ہاتھی ، تحور ہے اور اونت کی شکلیں بنائی جاتے ہیں ، اور معاذ الند تصور کیا تا ہے اس میں اہام عالى مقام رضى القد نعالى عنه كى قير تثريف إلى من يو يجول ، بار ، جا وروغيره والتع بيل-منتس مانتے میں شمر بی ، مالیدہ، شربت پر نیاز ولائے میں، بیبداورمڈولٹاتے میں، پھر دسویں محرم کواس تعزید کو دفن کیا جاتا ہے وان شرا قات ہے متعلق اوام احمد رضافتد ک سر وتحریر

> " " تعزيه كي اصل اس قد رهي كدره خدر حضور شنرا دو گفگول قبائحسين شهيد تظلم دينف صلوة الندتعالي وسدمه على حيده الكريم وعديد كي سحيح نقل بناكر بنیت تمرک مکان میں رکھنا اس میں شرعا کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانا ہے وغیر وہر غیر جاندا رکی بتانا رکھنا سب جائز ادرائی چیزیں کے معظمان دین کی طرف منسوب ہو کرعظمت بیدا کریں ان کی تمثال بنيت تمرك بإس ركمنا قطعة جائز يصصد بإسال عد طبقد بدعيقدا تمد وین علائے معتدین تعلین شریفین حضورسید الکونین علی کے تلتے بتائے اوران کے فوائد جہلے و متافع جزیلہ بیں مستقل رسالے تصنیف فرمائة بين يني اشتياه بواه م عله مدتلمساتي كي فتح المعال وغيره مطامعہ کرے بھر جب ل بے شروئے اصل جائز کوبالکل نیست ونا ہو دکر کے صدیا خرافات ووٹر اشیل کہ شریعت مطہرو سے الامان الرمان کی صدائي ٣ ئي اول تو نفس تعزيد بين روضة مهارك كالقل فوظ شدري ہر جگد تی تر اشیں ای کر هت جے اس نقل سے مجمعال قد نانبات محرسی یں بریاں کی بی براق کی بی اور بیجو دہ مطراق پھر کوچہ بکوچہ

آشن -اب كرتعوريدوارى ال طريقة ما مرضيه كامام ب تطعاً برحت و ناج نز وحرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور ہے حصرات شدائے كرام عليم الرضوان القام كى ارواح طيبه كوابعال تواب كى سعاوت برا تضاركرتے توال قدرخوب ومجوب تا اورا گرنظر شوق و عجت ين نقل روضهَ انوركي بحي حاجت تقى تواى قد رجا رُزرِ قناعت كه تشخيفقل بغرض تبرك وزيارت اسية مكانون ش ركيته اوراشا عت غم اورافن الم ونوحدزني وماتم و ديكرامور شنيعه وبدعات قطعيدس نتية اس قدر بین بھی کوئی حرج نہ تھ عمرا ب ایسی نقل بیں بھی اہل بدحت ے ایک مثا بہت اور تعوید واری کی تبست کا خدشداور استدہ این اولاد ما الل اعتقاد کے لئے اہلائے بدعات کا تعدیشے لنذا روضة اقدس کی ایک تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے سی تھٹے یر تا حت کرے اور اسے تعمد تنمرک ہے آمیزش منہیات اپنے یاس رکھے۔ دوسرى جكه يول آريفر ات ين:

تعور بدرائجد مجمع بری ت شنیعه بید بال کا بنانا دیکهنا جائز تین اور تعظیم و مقیدت بخت حرام و اشد بدخت - الله سیماندت فی مسلمان بهائیول کوراه حق کی بدایت فرد نے ، آین

محرم اعرام کی مجسوں بنی غیر متند کتابوں کے دافقات اور شہادت ما مے پڑھے جاتے ہیں اور ماخوا خد دمقر رکوام خوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ امام احمد رضافتدی سر دھر پر فر ماتے ہیں:

شبادت فا معظم ما نشر جوآئ كل عوام من رائح الين اكثر روامات باطله وبيمروما من معلواورا كاذبيب موضوعه يرمشمل بين اليد بيان كا

یز هنا مغناه و شبا دے با مد بوخوا و کی اور مجلس میلا و مبارک بیسی بوخوا و کی اور مجلس میلا و مبارک بیسی بوخوا و کی ایسی و معالقاً حرام و با جائز ہے خصوصاً جب کدو و بیان ایسے خرافات کو محصمان بوجس ہے خوام کے عظائد بیس زلل آئے کہ پھر تو اور بھی زیا ہے کہ پھر تو اور بھی زیا ہے دور ترقائل ہے کہ پھر تو اور بھی زیا ہے دور ترقائل ہے کہ خرائی وجو و پر نظر فر ما کرامام ججہ الاسلام محد غرائی قدر کے مرود غیر وائد کرام نے تھم دیا کہ شبادت نامہ پڑھا ترام ہے۔ قدر کے مرد عرف جائے ہیں :

کتب شبادت جو آج کل رائع میں اکثر حکایات موضوعه و روایات وطله پر مشتمل میں بوجیں مرجے ایسی چیزوں کا پڑھنا سنتا گنا ووحرام بصدیث میں ہے:

> مہی دسول الله ﷺ عن العواثی دسول اللہﷺ تے مرھی ل نے منع قرمایا۔

آئ معاشرہ میں میر عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر کسی کے تھر میں تیتر الڑکا بیدا ہوتو لوگ است سے تجریر کرتے ہیں ذھت اور پر بیٹانی کا باعث بتاتے ہیں اور اگر تیتر کا لڑک ہوتوا سے توست سے تجریر کرتے ہیں ذھت اور پر بیٹانی کا باعث متات ہیں اور اگر تیتر کا لڑک ہوتوا سے قال نیک اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں سام ماحمد رضافتہ میں ہوتی قریر فرہ تے ہیں:

یر محض باطل، زمانے او ہام اور جھوا نہ خیولات شیط نیے ہیں ان کی بیروی جرام ہے۔

ظم ہے معاشرے بیں جہاں اظلاقی ہے راہ روی اور ہے شار بدا تھالیوں بیدا ہو
سنتی ہیں وہیں بیاست بھی ری طرح کھر کرگئ ہے کہ مروقو رتوں کالب سی بہنے گئے ہیں اور
سورتی مروں سالباس استعال کرنے گئی ہیں، مردوں نے تو رتوں کی طرح کا ندھے ہے
سیجے لیے لیے بال رکھن شروع کردیے ہیں اور تورتی مردوں کی طرح جھو نے جھونے بال
رکھنے گئی ہیں اور البید بیہ ہے کہ اس بی بھا رامسلم معاشر وہی طوٹ ہے اور اس بد جائی ، ہے

محسول كرت ين المام احدرضا قدى مرتج ريفر مات ين:

وازهی حدمقررشرع سے کم نہ کرانا واجب اور حضورسیدی کم ﷺ اورانهاء كرام عليهم السلام كى سنت دائكي اورا ال اسلام مح شعارٌ ، باوراس كا خلاف ممتوع وحرام إوركذار كاشعار .. رسول الله على فريات بين: عشر من الفطرة قص الشارب و اعف باللحبة الديث ميني وس چيز ير منت قد ميم انبياء عظام بنيم الصلو ة والسلام كي بين ان میں ہے موجھیں کم کرا نا اور دا زعمی عدشرے تک چیوژ دینا ردا ہمسلم ... شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة اللہ تعالی علیہ شرح شی فر ماتے ہیں حلق كرون كيدحرام است اورحضور الاراث وفرمات بين: خالفوا المشركين واوفوا اللحي واعفوا الشوارب مشركين سے فالفت كرد دا را هيان يورى اورمو تجيس كم كردو -اور بیمن احدویت میں واردمو تجیس کم کراؤاور دا زهبال جیوژ دواور جُوى كى شكل نديمنا دُرسنت سعيدرسول الله على كرتك اورشركين اور مجوں کی رسم الحتیار کرنا مسعمان کامل کا کام تبیل علاوہ بریں اس بیں تقير خلفت خدا بكريق ممنوع ب-

آج بھن ماں قبت الدیش ہے کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ واڑھی رکھ کر بھی ہیت ہے لوگ جھوٹ ہو لئے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور زمان روز سے کوسوں دور ہیں تو پھر انسی داڑھی رکھنے سے کہا فائد وال سنت ہے اور ہان داڑھی رکھنے سے کہا فائد وال سنت ہے اور ہان کا طاہر خلاف سنت ہے اور ہان کا سنت ہے کہ اس کا طاہر ضافہ کی کہا ہوں المام احمد رصافہ کی سم ویڈر ماتے ہیں اس شی شک جیس کہا صلاح ہا طان آ راکش طاہر سے اتبام تر گراس کے ساتھوا فساد ظاہر وار لگا ہے گر مات وجمنو عات کی کس نے اجا ذرے دی۔

حسی اور بداخل تی کوتر تی اورنی روشی کامام دیا جاتا ہے مگر کی بتائے بیتر تی ہے یا تنز کی ، بیہ روشی ہے یا تا رکی آئے پڑھے امام احدرضا کیا فرمائے ہیں:

アレクライヤン 17 10:00

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و التشبهات من النساء بالرّجال

الله كى لعنت ال عروول يركم كى بات يش عورلال سے مشا بهت بيدا كريس اوران عورتوں يركم وول سے -

ایک عورت مردول کی طرح کمان کا تدھے پر انگائے جاتی تھی اسے

و کچوکر میٹر مایا۔ ام المؤسین مدیقدرض القد تھ لی عنہا ہے عوض کی گئی

کدایک عورت مرداند خود کی بنتی ہے فر مایا رسول القد ﷺ نے لعنت

فر مائی ہے اس عورت پر کہ کوئی وضع مردائی اعتبار کرے، کمان

ایزائے بدل جیل جب ان جی مث بہت پر لعنت فرمائی تو بال

ایزائے بدل جیل اس میں میں بہت کس ورجہ خت تر ہوگئی ، ابتداعورت

ایزائے بدل جیل ال تراشے کما ورجہ خت تر ہوگئی ، ابتداعورت

کوجرام ہے کہا ہے یا لیزاشے کہا کی جی مردول سے مشابہت ہے

وجددہ نول جگہ وی مشابہت ہے کہ جماع وہو جب احذت ہے۔

وجددہ نول جگہ وی مشابہت ہے کہ جماع وہو جب احذت ہے۔

آئ کا مسلمان فیشن پرئی شمال قدراندها ہو چکا ہے کدا ہے نہ ہی شعار کوخود
اہنے ہاتھوں وقن کر رہا ہے ، واڑھ اسلام کا شعاراو رنج محترم چھی اورتم م انبیاء کرام عدیہ
الصلوق والسلام کی سنت جلیلہ و عاوت کر بریقی محرمسلمانوں کا ایک بڑا ہوتھاں سنت ہے
محردم نظر آرہا ہے، مگر بیکس قد رافسوٹ ک ہوت ہے کہ ہم اپنے فرہی شعار سے کر بڑاں
ہیں اور فیروں کی تبذیب کواپٹی زندگی میں داخل کر سے بی تخر وانبس ط اورمسرت وشاد مانی

مانے اور پنجی رکھنے ہے جو تروں کے بیٹے کہور وں کے بیٹے کہور وں کے بیٹے کہور وں کے بیٹے کہور وں کے اللہ مان میرا آراستہ اکہ باطن میرا آراستہ ناور بحکم خداور سول کے بیٹے اکثر سیادہ ونیلگوں ہوتے میں نبی بیٹے نے اان

جمعی کیور وں کے سینے اکثر سیادونیللوں ہوتے میں کی اللے ان کے بالوں اور داڑھیوں کوان سے تشہید دی ، ابن سعد عامر رحمت الله تعالی علیدمرسلا راوی سید عالم اللہ فرماتے میں:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا ينظر الى من يخضِبُ بالسُّوادِ يَوْمُ الَّهِيَامَةِ

جوسیاه خضاب کرے اللہ تعالی روز قیا مت اس کی طرف نظر رحت نہ فر مائے گا۔

نیز کیرطبرانی میں بسند حسن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہے صفور پُرنور ﷺ فر ماتے ہیں:

مَنْ مَثَل بِالشُّعِرِ فَلَيسِ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلاقٌ

جویا لول کی جیئت بگا ڈے اللہ کے پہاں اس کے لئے پچھ صدیش ۔ علیاء فرماتے ہیں جینیات بگا ڈنا یہ کہ دا ڈھی موٹر ھے یا سیاہ خضاب کرے۔ ابن سعد طبقات بی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تھائی عندے داوی نھی دمول الله عن العضاب بالسواد

رسول الله ﷺ في سياه خضاب على فرمايا -

انسوں کہ ذرا سے نفسائی شوق کے لئے آدمی ایسی تختیوں کو کوارا کرے، جمہورائمہ اعلام کے زویک سیاہ خضاب منع ہے علاء جب کرا جت مطلق پولنے جی تو اس سے کرا جت تحریم مراو لیتے ہیں جس کام تکب گنا جگارہ ستحق عذاب مارہے۔

اس او المرتق مے دور میں جہال بہت سے غلط افکار نے فروع پایا انہیں میں ایک

تعمیل تھم شرع وا تباع سنت شارع کہ وا رسی ہو جانے اور پیمی رکھنے شک پائی جاتی ہے وہ اپنے وہ سنت شارع کہ وا رسی ہو جاتے کہ باطن میرا آ راستہ ہے اگر ٹی الواقع باطن اس کا زیورصلاح سے عزین اور بحکم خداور سول منقا وہونا تو ا تباع سنت چیوڑ کرشعار کفر و شرک و بدعت کی پیرو کی پہند نہ کرتا اور تھم شرع سن کرمر جھکا تا اپنے فعل شنج پرمھر نہ ہوتا۔

آن کٹرے سے لوگ اپنی داڑھی اور ہالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعال کرتے ہیں اور اس خوش فہی میں جلا رہتے ہیں کہ خصاب لگائے سے خوبرو اور جوان نظر آنا ہوں مگر شاہد و ہ اس ہات سے بے خبر ہیں کہ چبرے کی شکنیں ان کی کہونت و بڑھا ہے کا علان کر رہی ہیں ، آیئے ذراامام احمد رضافدی سرہ کی تحریر پر تنویر کا مطالعہ کیجئے:

سیح ندیب میں سیاہ خضاب طالت جہاہ کے سوا مطلقا حرام ہے جس کی حرمت پرا حادیث میں وعیر وناطق حصرت جاید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی حضور سید عالم اللہ تعالی عنہ ہے مروی حضور سید عالم اللہ تعالی عنہ کی وارشی اللہ تعالی عنہ کی وارشی واللہ تعالی عنہ کی وارشی فاللہ تعالی عنہ سے کور اللہ تعالی عنہ سے مروی حضورات میں فی فرماتے ہیں:

السید و الا تقویوا الحسواد

سيدى تدر فى كرداورسياه رنگ كى پاس ندجاؤ - حضرت عباس رضى الله تعالى عبر وى تضوردا لا الله فر ماتے بيں: مكون قوم فسى آخر النومان يخصنون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة

یہ بھی ہے کہ پھرلوگ کاہنوں اور جوافع و سے ہاتھ دکھلا کرا ہے اچھے ہرے کی تقدیر کو دریا فت کرتے ہیں اور اس مرض بیل تورتیں زیا وہ جاتا ہیں، دیکھیے اما احمد رضافتد س سرہ کیا تحریر فرماتے ہیں:

> کابنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلائرا وریافت کریا اگر بطورا عثقا وہولیتی جو یہ بتا کمی حق ہے تو کفر خالص ہے ای کوحد بث شرمایا:

> فقد كفر بما نؤل على محمد هي اور اگريلورا عقاوليش نديو كريل ورغبت كرما توجوتو كما وكيره بيره بال كوهد يك بيره باك كوهد يك بيره باك كوهد يك بير الم

لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحاً

الله تعالى جاليس ون تك اس كى تما زقبول تيس فرما ي كا-

اورا گربطور بزل واستهزا پنوعیث و کروه دو تهافت ہے ، پان اگر بغرغی تعجیر بیوتو حریج نہیں ۔

آئ کی کوگ عقیدت علی مزارات کو بحده کرتے ہیں ادرا سلام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ ہماری شریعت نے غیر اللہ کے لئے بجدہ عبادت کو کفروشرک اور بجدہ تعظیمی کو حرام قرارویا ہے، ای سلسلہ میں امام احمد رضا نے الزبدة الزکیة لتحریم بچو والخیة کے مام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قرآئی، جالیس احادیث مقدسہ اور تقریباً ویز روسونھوس فقیدسے تا بت فرمایا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو بجدہ کرما شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے حرام ۔ امام احمد رضافدس سر دیم یوفر ماتے ہیں:
مسلمان! اے مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تالی فرمان! جان اور یعین جان کے اور یعین جان کے بحدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سواکس کے لئے اور یعین جان کے دولی کے خالے کے سواکس کے لئے

جیش - اس کے غیر کو بجد ہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مجین و کفر مین باور بجد ہ تحیت حرام و گنا ہ کبیر ہ ہالیقین ۔ اور اس کے کفر ہوئے میں اختلاف علماء دین ، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفر صوری پرمحمول -

صحابہ کرام نے حضور سے بحد ہ تحیت کی اجازت چاتی اس پر ارشاد ہوا کیا تھیمیں کفر کا تھم دیں ۔ معلوم ہوا کہ بحد ہ تحیت البی فقیع چیز ایسا سخت حرام ہے جسے کفر سے تعبیر فرمایا جب خود حضور اقدی ﷺ کے لئے سجد ہ تحیت کا ایسا تھم پھراوروں کا کیا ذکر۔

ال كي بعد الحل حفرت عظيم البركت الم احمد مناطير الرحمة في اليس ا حاديث به حدة تحيت كرام بوف كاثبوت فراجم فر ما يا به بهال يرصرف تمن احاديث فل كرنا بول:
قال جماء ت احراة الى رصول الله في فقالت با رسول الله المجسود فقال لو كان ينبغي لبشر الحبونسي ما حق المؤوج على الزوجة قال لو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المعراة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها

ایک عورت نے بارگاہ رسمالت علیہ افضل الصلوٰ قاوالتیۃ میں حاضر ہوکر عرض کی یا رسول اللہ! شوہر کاعورت پر کیا حق ہے؟ فر مایا: اگر کسی پشر کو لائق ہونا کہ دوسر ہے بشر کو تجدہ کر ہے تھ میں عورت کو فرما تا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے تجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جواللہ نے اس پر رکھی۔

ابو جرم ورضى الله نعالى سے روايت كى:

دخل النبي ﷺ حالطا فجاء بعيرٌ فسجدله فقالوا هذه

انس رضى الله تعالى مروى ب:

ورد وروی اور کی انسار رضی الله تعالی عنی مرکاب تنے باغ بی بر بیاں فارد ق اور کی انسار رضی الله تعالی عنی مرکاب تنے باغ بی بر بال تعمیں انہوں نے حضور کو بحدہ کیا صدیق نے عرض کی یا رسول الله ! ان بر میں انہوں سے زیادہ ہم حقدار بین اس کے کہ حضور کو بحدہ کریں ، فرمایا :

یکر بول سے زیادہ ہم حقدار بین اس کے کہ حضور کو بحدہ کریں ، فرمایا :
یہ شک میری امت میں نہ چاہیے کہ کوئی کسی کو بحدہ کرے ایسا مناسب ہونا تو میں فورت کو شو ہر کے بحدہ کا تھم فرمانا۔

قیروں پرچراغ بی جلانا ایک عام بات ہو پیکی ہے بلکہ پھیلو کوں نے اسے ضرورت میں شامل کرلیا ہے امام احدر ضافتد س مر دیخر پر فرماتے ہیں :

قبروں کی طرف شمع لے جانا پر حت اور مال کا ضائع کرتا ہے۔

دومرى جكة تريفرات ين:

اصل بيب كدا عمال كامدار نيت يرب رسول الله ه فرمات بن: الما الاعمال بالنيات

اور جو کام ویقی قائد سے اور و نیاوی نقع جائز سے خالی ہو عیث ہے اور عیث مکرو و ہے اس میں مال صرف کرنا إسراف ہے اور اسراف حرام ہے قال اللہ تعالیٰ:

﴿ وَ لَا تُسْرِقُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾

یو نجی او بان او را گری کے سلسلہ بیں امام احدرضا علید الرحد فرمائے ہیں:

عود ، لوبان و فیر و کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلاتے ہے احتر از کرنا

چاہئے اگر چیکسی برتن بیں بواور قریب قبر سلگانا بلکہ بول کہ صرف قبر
کے لئے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے۔ اسراف او را ضاعت مال۔
میت صالح اس غوشے ہیں ہیں جواس قبر بیں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہنی تیمیں ، بیٹی پیولوں کی خوشہو کیں لاتی ہیں دنیا کے اگریتی اور بان ہے اگریتی

آج کیجھا خواند وصفرات اور علم شریعت اور طریقت سے ما آشناسچا دگان کو بید دیکھا گیا کدو ہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سہارا لے کروہ سب پہھے کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی سامام احمد رضافتدی سر ڈگر برفر ماتے ہیں: مزار کا طواف کہ محض ہیں تفظیم کیا جائے نا جائز ہے کہ تعظیم بالظواف مخصوص بدفانہ کصیہ ہے مزار کو ہوسد نہ دیتا جا ہے ، علاءای میں مختلف

ہیں اور پہتر پختا اور اسی عیں اوب زیادہ ہے، آستانہ بوی عیں حربی اللہ میں اور آسکھوں ہے لگانا بھی جائز کہ اس عیں شریعت عیں ممالعت خیں اور آسکھوں ہے لگانا بھی جائز کہ اس عیں شریعت عیں ممالعت خیں آئی اور جس چیز کوشر ع نے منع ندفر مایا منع خیں ہو تکئی۔

آئی کل اکثر لوگ حضور سید عالم ﷺ کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یا ع یا میں یا صلل کھو دیے ہیں۔ اور یہ جدحت شنیعہ و باہیوں سے شروع ہوئی ہے اور اب اس مرش میں سنمی صفرات بھی جائوں۔

سی اور و مرارکہ ہے تا بت ہے کہ نی کریم ایک ہے ام پاک کے ساتھ تحریراً یا اور و در رہا بیف کلے ساتھ اور کاخذ کی افرید اور و در رہا بیف لکھا موس کے لئے ضروری ہے۔ بکل ، نجوی ، حسد، وقت اور کاخذ کی بچت کی وجہ ہے ورد در رہا بیف کے بہائے مہمل اشارات پر عمل کرنا خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ سب ہے پہلے اس کی ابتداء بوائد یہ کے زمانے میں ہوئی۔ نجد یہ نے اے اپنایا اور بہا ہے ۔ سب سے پہلے اس کی ابتداء بوائد یہ کر کت آئ بھی ان کی کتابوں سے فاہر ہے۔ ورد در رہنا ہا کہ ترکت آئ بھی ان کی کتابوں سے فاہر ہے۔ ورد در رہنا ہا کہ ترکت آئ بھی ان کی کتابوں سے فاہر ہے۔ ورد در رہنا ہے جو ایک نہا ہے ہی اور و و دہن کس فدر مقدی ہیں جن سے درو در رہنا ہے کا در دروت ہو کہ ورائی ہا کیز و دہن کس فدر مقدی ہیں جن سے درو در رہنا ہا ورد ورث ہو کہ ہے جس کو طلا تک اس فی کا در دروت ہو کہ ورد ہو تا ہے ورائی ہا کی موس کے لئے اس

حضرت علامد جلال الدين سيوطى عليه الرحمة فرمات بين:
سب سنت بهيني جس شخص نے درو و پاک کا کله مجمل ش لکسا تفااس کا
پاتھ کاٹ ویا گیا تفا قانون قدرت بھی بھی تھا کہ جوچور مال کی چوری
کرتا ہے اس کے متعلق قرآن تکیم کا بد فیصلہ ہے:

و فَا فَطَعُوا آ اَذِ بِدَیْهُمَا ﴾
کاٹ دوان کے ہاتھ۔

ے بوجہ كرمعرائ زعر كى اوركيا بوعتى ب كہ جب بحى سر دار مديندسر ورقلب وسيند ﷺ كا

مام ما ی آئے تو قلب و زبان سے درو دشریف کے نتھا ملے لیے

اوراس پر نصیب نے ہال تو نہیں مال سے قیمتی چیز عظمت مصطفیٰ ﷺ کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے فزویک مال کی چوری سے عظمت ﷺ کی چوری کی مزائخت سے تخت تر ہے: قُطِعَ ذریَّتُهُ و کُمْ بیق منهم احداً اس کی سل ہی شتم کردی گئی۔ امام محی الدین علیہ الرحمہ کیا ہا الاق کارش لکھتے ہیں:

يكره الزمر بالصلوة و الترقم بالكتابة بل يكتب بكماله و لا لبسام منه الا حرم خطأ عظيماً

ورو وشریف کواشاروں کتابوں ہے لکھنا کرد آگر بہدہ بلکہ پورا درو و شریف نکھکا کمہ مہمل ہے ورو دشریف لکھنا حرام ، گنا چھیم ہے۔ گر حفظ مراجب نہ کئی زند کئی

( تخطة العلولة الى التي الحقان ص ٢٢ ـ ٢٣)

اب آیے امام احدر ضائد س مرہ کی گریر پر تنویر سے دل و نگاہ کونا زگی بخشے ہیں:
درو وشریف کی جگہ جو توام و جہال صلح بیا تا بیا م بیا تا بیاس بیاصلام کلما

کر سے ہیں محض مہمل و جہالت ہے القلم احدی اللہا نیمن جیسے زبان

ہے ورو وشریف کے توش میمل کلمات کہنا ورو دکوا وا نہ کرے گا ہوں

تی ان مہملات کا لکھنا ورو د لکھنے کا کام نہ دے گا ایس کونا ہ قلمی ہخت

محروی ہے، ش خوف کرنا ہوں کہ کھیں ایسے لوگ ' گلیسنڈل الگینڈ فرق کے ساتھ کی تا ہوں کہ کھیں ایسے لوگ ' گلیسنڈل الگینڈ نے فرق کی جا ہوں کہ کھیں ایسے لوگ ' گلیسنڈل الگینڈ نے فرق کی جا ہوں کہ کھیں ایسے لوگ ' گلیسنڈل الگینڈ نے فرق کے ساتھ کھی جو را درو د لکھا جائے ہیں۔

مراتھ ہیشہ ہورا درو د لکھا جائے ہیں۔

\$-\$-\$-\$-\$